## احدناالعراط المشتقيم كي دعا

## (فرموده ۱۱ دسمبر۱۹۲۵ع)

## تشهد، تعوذ اور سورهٔ فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:

میں آج اس مضمون کی طرف اپنی جماعت کے دوستوں کو توجہ دلا یا ہوں - جو سورہ فاتحہ کے

اہم مضامین میں سے ہے۔ اور وہ اهدنا الصراط المستقیم صراط النین انعمت علیهم کا مضمون ہے۔

ہدایت ایک ایس چیز ہے کہ اس کے بغیر دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ کیونکہ انسان کے سامنے ہروقت جو سفر در پیش ہے۔ وہ ایک ایسے مقام کا ہے جس کی اسے اطلاع نہیں۔ پس ایک ایسے مخص کی مثال جو اپنے اس مفام کو نہیں جانی جس کے لئے وہ سفر کر رہا ہے۔ بالکل اس مخص عیسی ہے۔ شے بیر تومعلوم ہے کہ جھے میدان جنگ ٹیں بھیجا جا رہا ہے۔ لیکن یہ معلوم نہیں کہ کس عکر کھڑا کیا جائے گا۔ وہ کسی سے یوچھ بھی نہیں سکتا کہ مجھے کس جگہ کھڑا کیا جائے گا۔ کیونکہ و مرے بھی او اس طرح کے ہوئے ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہو تا کہ خود انہیں کہاں کھڑا کیا عائے گا اس کئے اگر وہ ان سے اس کے متعلق پوچھے بھی تو وہ کچھ نہیں بتا سکتے۔ ہاں وہی اس کو بتا سکتاہے۔ جس کے سپرد کام کامقرر کرناہے۔

این حال روحانی امور کا ہے۔ روحانی ترقیات کا مقام بالکل پوشیدہ ہو آ ہے۔ روحانی ترقیات کی غرض خداتعالی سے قرب اور اس سے وصال ہے اور چونکہ خدا کی ذات غیر محدود ہے اور اس کے غیر محدور ہونے کے سبب ہم ہرگز نہیں کہ سکتے کہ فلال کا فلال مقام ہے اور فلال کا فلال۔ حتی کہ مقامات کے لحاظ سے صوفیاء نے لکھا ہے کہ مرید کو پیرے مقام کا پتہ نہیں ہو یا اور پیر کو بیہ پتہ نہیں ہو آ کہ مرید کا کیا مقام ہے اور مین نہیں بلکہ خود اس سے آگے بھی کچھ پت نہیں ہو تا۔ حتیٰ کہ ایک پیر کو بھی پہ نہیں ہو تا کہ آگے کون سامقام آنے والا ہے۔ پس جب ایک پیراپنے متعلق بھی نہیں جانتا کہ آگے کون سامقام ہے اور جب ایک نبی بھی نہیں جانتا کہ اس کے بعد کون سامقام آئے والا ہے۔ جب ایک مجدو ہے۔ جب ایک رہنما بھی نہیں جانتا کہ اس کے بعد میں نے کس مقام پر جانا ہے۔ جب ایک مجدو بھی نہیں جانتا کہ اب دو سرا کون سامقام ہے۔ تو وہ کسی دو سرے کو کس طرح کسی انگلے مقام کا پیتہ بتا سکتے ہیں۔ صرف خدا تعالی ہی کی ذات ہے جو ان مقامات کو جانتی ہے جو انسان کے آگے آئے والے ہوتے ہیں اور وہی ان کے لئے ہدایت بھی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود انبیاء ہونے کے باوجود مجددین کے سلط اور صالحین کی جماعت کے موجود ہونے کے ہر مومن اهدنا الصراط المستقیم کہتا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم ۔ کیونکہ نبی کہتا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم ۔ کیونکہ نبی بھی نہیں جانتا۔ تو بھی نہیں جانتا۔ تو بھی نہیں جانتا کہ میرے آگے کیا مقام ہے اور جب ایک نبی بھی انگلے مقام کو نہیں جانتا۔ تو دسرے بالکل ہی اس کو نہیں جان سکتے اور بہی وجہ ہے کہ عام لوگوں کے سوا صلحاء بلکہ مجتردین بلکہ انبیاء کو بھی ہرقدم پر اهدنا الصراط المستقیم کمنا پر آ ہے۔

اس کی وجہ ہے کہ رہنمائی خدا کی طرف سے آتی ہے اور ایک فحص اس کی رہنمائی سے ہی ایک مقام سے دو سرے مقام تک پنچا ہے۔ اس لئے ہر فخص کو خواہ وہ کتنے ہی بوے مقام پر کیوں نہ ہو۔ کی کمنا پڑتا ہے کہ اھلناالصواطالمستقیم۔ اللی تو ہی رہنمائی فرما اور جو مقام ہمارے آگے ہے۔ اس تک تو آپ ہی پنچا۔ یہ تمام الی چیزیں کہ جن کے متعلق بوے سے بوے انسان کو بھی پہ شیں ہو تاکہ کیا ہے اور کسی ہیں۔ مہم۔ غیر معین اور غیر محدود شے کی طرح ہیں۔ اور آئندہ ترقی کی میں ہوتا کہ کیا ہے اور کسی ہیں۔ مہم اخیر معین اور غیر محدود شے کی طرح ہیں۔ اور آئندہ ترقی کی موائے اس کے کہ جو مقامات اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں ان میں سے سب سے بردا مقام خدا تعالیٰ کے قرب کا ہوائے اس کے کہ جو مقامات اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں ان میں سے سب سے بردا مقام خدا تعالیٰ کے قرب کا ہوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کے آگے جھا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ اب آگے کہاں اور کیا ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے آگے جھکا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ اب آگے کہاں حاکمیں۔

حق تو یہ ہے کہ اگر انسان کے دو سرے کام نہ ہوتے اور دو سرے واجبات اور فرائض اوا کرنا اس کے ذمے نہ ہوتے - تو وہ ہروقت ہی کہتا رہتا۔ اهلنا الصواط المستقیم کیونکہ انسان میں ہر لحظہ تغیر پیدا ہو تا ہے اور اسے نمیں معلوم کہ اب اس تغیر کے بعد کیا کرنا ہے - اس کام میں شریعت بھی رد نہیں کر سکتی - شریعت کی مثال طب کی طرح ہے گر طب کے موجود ہوئے سے بیاری کا علاج تو مہیں آجاتا۔ دوائیاں خدائے پیدا کی ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک شخص ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر

طب یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ فلال دوائی قطعی اور یقینی طور پر فلال مرض کے لئے مفید ہے۔ کیونکہ یہ ہر روز مشاہدہ میں آتا ہے کہ ایک دوائی ایک مریض کو فائدہ دیتی ہے اور دوسرے کو فائدہ نہیں دیتی۔
پس شریعت کی مثال طب کی سی ہے۔ صرف اس کے ہونے سے کوئی شخص ایک مقام سے دوسرے مقام تک ترقی نہیں کر سکتا۔ شریعت صرف اعمال کے متعلق امرو نہی کرتی ہے اور یہ روحانی حالات بیں اور روح چونکہ پوشیدہ ہے۔ اس لئے اس نے خودیہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب یہ مرض ہے اور اب اس کی دواکی ضرورت ہے اور یہ وہ بات ہے جو انسانی عقل میں نہیں آسکی۔ سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کشف کے ذریعے یہ بات بتا دے یا کسی کی ذات میں ہی کوئی بات ایسی پیدا ہو جائے ورٹ صرف شریعت اس معالمہ میں پچھ نہیں کرسکتی۔

بعض لوگ جو اهدنا الصواط المستقیم کے اس نکتہ کو نہیں سیجھتے۔ وہ بڑے سے بڑے مقام پر جاپڑ ہیں۔ بعض دفعہ ان کا قدم اتفاقی طور پر کسی ایسے مقام پر جاپڑ ہا ہے۔ جو درست ہو تا ہے اور وہ ترقی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے وہ غرور میں آ جاتے ہیں کہ ہمیں اس نکتہ کا پیتہ لگ گیا اور پھروہ دھوکہ میں پڑ جاتے ہیں کہ اب کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ایسا شخص اهدنا الصواط المستقیم پڑھتا تو ہے لیکن صحیح مفہوم کے ساتھ نہیں پڑھتا۔ اس لئے وہ کسی اجھے مقام پر پہنچ کر بھی گر پڑ تا ہے۔ مومن کو چاہئے کہ ہر مقام پر گریہ وزاری کرے اور ہر منٹ اور ہر لحظہ اور ہر حالت میں گریہ و زاری کرکے اور ہر ایک کو حالت میں گریہ و زاری کرکے کے کہ اے خدا تو آپ ہی ہمیں صراط المستقیم دکھا۔ پس ہر ایک کو چاہئے کہ وہ غرور نہ کرے اور نہ دھوکہ کھائے کہ اب مدد کی ضرورت نہیں بلکہ گریہ وزاری کرے اور خدا ہی سے مدد طلب کرے اور جب وہ ایسا کر تا ہے۔ تب جاکر خدا اسے ہدایت دیتا ہے۔

بعض لوگ اپنی عقل سے دینی امور کو طے کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسابھی نہیں ہو تا۔ اپنے فہم و فراست سے قرب خدا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یمال عقل کچھ نہیں کر سکتی۔ علم کچھ نہیں کر سکتا۔ فلفہ کچھ نہیں کر سکتا بلکہ خالی شریعت بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے اور نہ ہی ان پر بھروسہ کرنے سے کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر خدا کے آگے انسان گریہ وزاری کرے اور اس کے آگے روئے کہ تو ہی بتا کہ کس طرح عقل سے کام لوں۔ کس طرح علم سے کام لوں۔ کس طرح عمل ہے کام لوں۔ کس طرح شریعت سے استنباط کروں۔ تب وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے اور خدا تعالی ایسے مخص کی رہنمائی فرما تا ہے اور اسے صراط المستقیم برچلا تا ہے۔

یں میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ دینی مسائل میں استدلال کرتے ہوئے اس بات

کو مد نظر رکھیں کہ خدا کی طرف سے ہی روشن آتی ہے اور جب تک اس کی طرف سے روشنی نہ آئے۔ تب تک اس کی طرف سے روشنی نہ آئے۔ تب تک نہ ہمارا علم کام دے سکتا ہے - نہ ہماری عقل کام دے سکتی ہے اور نہ ہی ہماری کوئی اور طاقت کسی کام کو سنوار سکتی ہے۔ پس میں نفیحت کر تا ہوں کہ ایسے موقعوں پر خدا کے ہی آگے گوگڑانا چاہئے کہ وہ روشنی عطا فرمائے۔

ہم اس معاملہ میں قرآن پر بھی توکل نہیں کر سکتے - کیونکہ صرف قرآن کا ہونا اس بات کے واسطے کافی نہیں ہو سکتا۔ بیٹک وہ ہادی ہے مگران کے لئے جو اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دیا مند جی ساری عمر قرآن پر اعتراض ہی کرتے رہے۔ اور انہیں اس میں ایک بات بھی ایس نظرنہ آئی۔ جو ہدایت دے سکتی ہو۔ پس قرآن ہدایت تو کرتا ہے مگران کو جو صراط المشقیم پر چلنے ک کوشش کریں۔ پکڑ کرلوگوں کو اس راہ پر چلانا اس کا کام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ قرآن نازل ہوگیا۔ مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہو اھلنا الصداط المستقیم - باوجود صحبت صالحین میسر ہونے کے پھر بھی کما جاتا ہے۔ کو اهلنا الصواط المستقیم - باوجود سلسلہ مجدوین کے پھر بھی کما جاتا ہے کہو اهلنا الصراط المستقيم- باوجود ايماندار بونے كے كما جاتا ہے- كمواهدنا الصراط المستقيم باوجود حضرت نبی کریم ونیا میں مبعوث ہو گئے مگر پھر بھی کہا جاتا ہے۔ کہو اھدنا الصداط المستقیم باوجود آنحضرت خاتم النميين بن كئے مر پھر بھى كما جاتا ہے - كمواهدنا الصداط المستقيم اور جبكه برك سے بوے مقام ير پنچ کر بھی ایک مخص کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ آگے کیا ہے اور کس طرح آگے پنجا جائے تو اس صورت میں سوائے اس کے چارہ ہی کیا ہے کہ خدا ہی سے مدد مانگی اور اسی کے آگے گربیہ وزاری کی جائے کہ تو آپ ہی ہمیں صراط المتنقیم کی ہدایت فرما۔ پس جب تک خدا کی طرف سے ہدایت نہ آئے کوئی مخص خواہ وہ کسی برے سے برے مقام برہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی کوئی اور شے بجز خدا کی ذات کے اس کی مدد اور رہنمائی کر سکتی ہے۔ پس ہر حال میں انسان کو چاہئے کہ وہ خدا ہی ہے رہنمائی طلب کرے اور اسی ہے مانگے اور کبھی بھی غرور نہ کرے۔ کہ میں نے فلاں بات کو یا لیا بلکہ جو کچھ ملا اس کو پا کربھی تذلل و انگساری کو اختیار کرے اور ہر وقت صراط المشقیم کی ہدایت کے لئے گریہ وزاری کر تا رہے۔

پس میں نفیحت کرتا ہوں کہ جاری جماعت کو اور خصوصا ملاء اور مبلغین کو چاہئے کہ جیشہ خدا پر سمارا رکھیں اور اس کی مدد چاہتے رہیں اور اس سے صراط السنقیم کی ہدایت طلب کرتے رہیں۔ بھی اپنے علم۔ اپنی عقل اور اپنی طاقت پر گھمنڈو غرور نہ کریں۔ کیونکہ نہ علم کچھ کر سکتا ہے اور نہ عقل۔ خدا ہی کی طرف سے ہو تا ہے جو کچھ ہو تا ہے۔ پس ہماری جماعت کے لوگوں کو ہرگز نہیں چاہئے کہ وہ مجھی خدا تعالیٰ کا دامن چھوڑیں بلکہ مضبوطی سے اسے پکڑ لیں۔ مدد اور صراط المستقیم کی ہدایت اور روشنی کے داسطے اس کے آگے سرجھکائیں اور ہر خوبی اس کی طرف منسوب کریں۔ اس پر بھروسہ رکھیں اور اس پر توکل کریں تا روحانی میدان میں ان کی ترقیات بردھیں اور وہ صراط الستقیم پر چلتے رہیں۔

میں دعاکر تا ہوں کہ ہمارا تو کل اور بھروسہ صرف اسی کی ذات پر ہو۔ ہم غرور نہ کریں۔ ہم ہر ٹھوکر سے محفوظ رہیں۔ تاکہ اس کی راہ سے بھٹک نہ جائیں اور ہم نہ صرف خود ہی ٹھوکر سے بچ رہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو روشنی عطا فرمائے اور ہر وقت صراط المشقیم کی ہدایت دیتا رہے۔ آمین

(الفضل ۱۸ دسمبر۱۹۲۵ء)